## (28)

## جماعت احمد میر کی ترقی کے دن قریب سے قریب تر آرہے ہیں ( فرمودہ 9راگست 1946ء بمقام ڈلہوزی)

تشہد، تعوِّذ اور سورۂ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔ ''مَیں بیہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جماعت اپنے فرائض کو قطعاً ادا نہیں کر رہی مگریہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ اینے مقصد کی اہمیت کے مطابق ہماری جماعت کی کوشش پوری نہیں ارتی۔ اسلام پر ایک ہزار سال سے تنزل اور انحطاط کی حالت جاری ہے جبیبا کہ رسول کریم منگانلیوم نے فرمايا خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الْفَيْجُ الْآعْوَجُ 1 كم سب سے خیر کا زمانہ میر ا زمانہ ہے۔ پھر دو سری صدی پھر تیسری صدی اس کے بعد تاریکی اور ظلمت كازمانه ہو گا۔ جبیبااللہ تعالی قر آن كريم ميں فرما تاہے يُك بِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ نُمَّرَ يَعُرُجُ لِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُثُّ وُنَ 2 كم الله تعالى ايك امركى آ سان سے تدبیر کرے گااورزمین پراس کی اشاعت ہو گی۔اس جگہ امر سے مر اداسلام ہے۔ تُمَّ يَعُرُجُ اللَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَادُهَ ٱلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ \_ پُرتر قَى كے بعد اسلام ہز ار سال میں آسان کی طرف اُٹھنا شر وع ہو جائے گا۔ آسان سے مر ادیبہ ہے کہ اللّٰہ تعالٰی کی طرف چڑھناشروع ہو گا۔اس میں یہ بتایا کہ چو نکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا قائم کر دہ ہے اِس کئے اس كى طرف چڑھے گا۔اگريہ انسانوں كابنايا ہوادين ہو تا تووہ انسانوں كى طرف كوٹا۔ ثُمَّر يَعُرُجُ إِلَيْهِ کہ الله تعالی ایک ایک کر کے اینے احکام واپس لے لے گا اور اسلام کی ترقی اور اسلام کا غلبہ سال کے بعد رُک جائے گااور مسلمان اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ پہلا تین سوسال

لرتيره سوسال كازمانه بنتابه ہے۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ یونے گیارہ س ی کوئی معمولی کمزوری نہیں اور یہ تکلیف کو مان ایک دن کی تکلیف نہیں بر داشت کر سکتا، دو تین دن کی تکلیف بر داشت نہیں کر مہینہ یاچند مہینے یاا یک سال کی تکلیف تو اُس پر بارِ گر اں بن جا تاہے جس کی بر داشت کے وہ اپنے آپ کو نہیں یا تا۔اور اگریانچ دس سال کی تکلیف ہو تو اس پر دشمن کو بھی رحم آ جا تا ہے۔ لیکن کیا یہ گیارہ سوسال کا تنزل جو اسلام کو ہر قدم پرینچے کی طرف لے جارہاہے اور کیا اِ تنی کمبی کمزوری اورا تنی کمبی نکلیف ایسی نہیں جس سے اپنوں کے دلوں میں اسلام کے لئے رحم پیدا ہو اور وہ اسلام کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی غفلت اور سُستی کو ترکَ لئے بیدار ہونے اور مقابلہ ں؟ بے شک یہ درست ہے کہ ہاقی مذہبی جماعتوں میں سے کوئی اُور جماعت ایسی نہیں جو خاطر اِ تیٰ قربانی کرتی ہو، جتنی قربانی ہماری جماعت کرتی ہے۔اور اس. لو گوں کو بھی اعتراف ہے کہ اگر آج کوئی جماعت دین کی خاطر قربانیاں کرتی ہے تو ف جماعت احمدیہ ہے۔ لیکن اگر قربانی کے سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھا بحیثیت مجموعی جماعت کی قربانیوں کو عظیم الثان قربانیاں نہیں کہا جاسکتا۔ یہاں زید اور بکر کا سوال نہیں۔سوال توجماعت کا ہے کہ جماعت نے کس حد تک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھاہے اور ں کے لئے کس حد تک تیاری کی ہے۔ فرض کروکسی شخص کے سامنے کھانا یکا. در پیش ہے۔ اب اس کے لئے آٹے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر سالن پکانا چاہیں تو نسی سبزی یا دال کی بھی ضرورت ہے۔ نمک اور مرچ کی بھی ضرورت ہے۔ لکڑیوں ً بھی ضرورت ہے۔ ہنڈیا کی بھی ضرورت ہے۔ توے کی بھی ضرورت ہے اور ورت ہے۔ جب تک بیہ تمام اشیاء مہیانہ ہوں کھانا تیار نہیں ہو سکتا۔اب ایک نے اِن چیزوں میں سے کچھ بھی جمع نہیں کیا۔ ایک اُور ' چولہاہے نہ لکڑیاں ہیں اور نہ ہی باقی سامان ہے کہ وہ لکڑیوں کو جلاً

تیار کر سکے۔ایسے شخص کو خالی بُھکنی کیا کام دے گی۔ایک اَور شخص ہے جس کے پاس بُھکنی کھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں لیکن نہ اس کے پاس چولہا ہے نہ تواہے نہ دیکجی ہے۔ایسا شخص بھی کھانا تیار نہیں کر سکتا۔ایک اَور شخص ہے جس نے آٹے کا بھی انتظام کر لیا ہے، بُھکنی کا انتظام بھی ہے لیکن اس کے پاس جولہا بھی ہے لیکن اس کے پاس جبی کر لیا ہے، اس کے پاس کھی ہیں اور اس کے پاس چولہا بھی ہے لیکن اس کے پاس ہنڈیا اَور توانہیں۔ توابیا شخص بھی کھانا نہیں تیار کر سکتا حالا نکہ اس نے بہت سی چیزیں جمع کر لی ہنگ یا اور توانہیں۔ توابیا شخص بھی کھانا نہیں تیار کر سکتا حالا نکہ اس نے بہت سی چیزیں جمع کر لی جمع کر لی گئی ۔ یہ سب اشخاص ایک دو سرے سے نسبتاً اچھے ہیں اور جتنا کسی نے سامان جمع کیا ہے اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیابی کے زیادہ قریب ہے۔لیکن کامیاب ہونے کے لئے اسے ابھی کئی اور چیزوں کی ضرورت ہے۔

پس بہ درست ہے کہ ہماری جماعت کی حد وجہد دوسری جم مذہب کی خاطر ایسی قربانی کر تاہو جیسی ہماری جماعت کرتی ہے۔ بلکہ بعض حالات میں توسیاسی جماعتوں سے بھی ہماری جماعت بڑھ گئی ہے۔ لیکن ابھی کلّی طور پر ہماری جماعت کو فوقیت حاصل نہیں۔ اور اِس بات کی ضرورت ہے کہ جماعت اپنے تمام کاموں میں کلی طور پر فوقیت حاصل کرنے کی کوش کرے۔اور یہ کام ہو نہیں سکتاجب تک کہ جماعت کے افراداینے مقصد صل کرنے کے لئے یا گلوں اور دیوانوں کی طرح کوشش نہیں کرتے۔ لوگ ابھی تک ہماری جماعت کو یاگل نہیں کہتے۔ جس دن سے لوگ تمہیں یاگل اور مجنوں کہنا شر وع کریں تم سمجھو کہ تم اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ گئے ہو۔ لوگ رسول کریم مَثَالِثَائِلَ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عقلمند نہیں کہتے تھے بلکہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مجنون کے نام یاد کرتے تھے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول کریم مُثَاثِیْتِم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما تاہے کہ یہ لوگ تیرے متعلق کہتے ہیں اِنَّكَ لَهَجْنُونٌ 3 كہ تُو مجنون ہو گیاہے۔اور صرف رسول کریم منگاٹیڈیٹم کو ہی مجنون اور پاگل نہیں کہا گیابلکہ تمام انبیاء کے متعلق لوگ یہی سجھے رہے ہیں کہ ان پر دیو سوار ہے۔ یہ یا گل ہو گئے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ یا گل ہو گیاہے، ہ دیا کہ عقل ماری گئی ہے، کسی نے مجنون اور دیوانہ نام رکھ دیا۔ ان تمام باتوں کے

مفہوم میں کوئی فرق نہیں۔ آخر لوگ ان کواپیا کیوں کہتے تھے؟اس کی وجہ بیہ تھی کہ ان سامنے جو مقصد تھا اُس کو حاصل کرنے کے لئے وہ کسی روک کی پروانہیں کرتے تھے اور اس کو عاصل کرنے کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ ان کے سرپھوڑ دیئے گئے، ان کا خون بہایا گیا، وہ جلا دیئے گئے، چیر دیئے گئے، تباہ و برباد کر دیئے گئے لیکن وہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے قدم آگے ہی بڑھاتے گئے۔ ان کولوگ یاگل اس لئے کہتے تھے کہ دنیا کے عقلمندوں کو ان کی تمام باتیں الٹی نظر آتی تھیں۔ دنیا کے لوگ روپیہ جمع کرتے تھے اور پیہ یا گل کہلانے والے اپنے اموال کو خدا کی راہ میں بھیرتے تھے۔لوگ اپنے آرام کے لئے مال جمع کرتے تھے اور یہ پاگل کہلانے والے ان مالوں کو تقسیم کرتے تھے۔لوگ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے اور ان کواپنے سے جدا نہ کرتے تھے لیکن یہ پاگل اور دیوانے خدا کی راہ میں اینے بچوں کو قربان کرتے تھے۔لوگ سمجھتے تھے کہ چونکہ بیہ یاگل ہو گئے ہیں اس لئے ان کو اینے بچوں سے محبت نہیں رہی۔ لوگ اپنی بیوبوں سے جُدا نہیں ہونا چاہتے اوریہ پاگل کہلانے والے دین کی تبلیغ کے لئے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر تبلیغ دین کے لئے دور دور نکل جاتے تھے۔ لوگ اُن کومارتے اور بیہ خدا کی راہ میں ماریں کھاتے اور پھر بھی خوش رہتے۔ غرض تمام وہ باتیں جو عقلمندلوگ اینے لئے ضروری سمجھتے تھے یہ اس کے خلاف کرتے۔ سیاستدان بھی ان کو پاگل سمجھتے اور تاجر اور زمیند ارلوگ بھی اُن کو یا گل سمجھتے تھے کیو نکہ تاجروں کے نز دیک س اہم بات بہ ہے کہ مال تحارت کی حفاظت کی جائے اور اسے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔لیکن یہ یا گل کہلانے والے جائیدادوں اور اموال کی پروانہ کرتے ہوئے وطن سے ہجرت کر جاتے اور تجارتوں کو چھوڑ جاتے تھے۔ پس لوگ ان کی حیرت انگیز قربانیوں کو دیکھ کر ان کویا گل کہنا شر وع کر دیتے تھے۔

لیکن ہماری جماعت کی ابھی یہ حالت نہیں ہوئی اور دنیا ابھی ہمیں پاگل اور مجنون نہیں کہتی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری قربانیاں انبیاء کی جماعتوں کے معیار کو نہیں پہنچیں۔ بے شک بعض افراد نے شاندار قربانیاں پیش کی ہیں اور ہم ان کی قربانیوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض افراد کا ایسی قربانیاں پیش کرنا ساری جماعت کے لئے کافی نہیں ہو سکتا بلکہ

ہماری جماعت میں ایسی قربانیاں لا کھوں کی تعد اد میں ہونی جاہئیں۔ شہید نے جو قربانی پیش کی ہے وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ دنیا میں ایسی قربانیاں سوائے صحابہًا کے اَور کسی نے نہیں کیں۔وہ جب بیعت کر چکے توانہوں نے کہناشر وغ کر دیا کہ میرے کان میں آواز آرہی ہے کہ تیرے ملک کو تیری قربانی کی ضرورت ہے۔عام لوگ اس زمانہ کو اپنے خیالوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیہ خیال کرتے ہیں کہ انجمی قربانی کازمانہ توبہت دور ہے لیکن سید عبد اللطیف شاہ صاحب شہید نے قادیان سے ہی کہناشر وع کر دیا کہ میرا ملک میری جان کی قربانی مانگ رہاہے۔ جو نہی اپنے ملک میں پہنچے ، جاتے ہی باد شاہ کو احمدیت کا پیغام دیا اور بعض کتابیں بھی مطالعہ کے لئے بھجوائیں۔لیکن باد شاہ نے ملک کے علماء کے فرمان کے مطابق گر فتاری کا تھم دیا۔ جب گر فتاری کے لئے گورنر نے بلوایا تو آپ نے بڑے شوق سے باہیں آگے کر دیں اور فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ گر فتاری کے بعد جیسا کہ بعض معتبر اشخاص نے بیان کیاہے اور ا یک اٹالین انجینئر نے جو افغانستان میں ملازم تھا اپنی کتاب میں بھی لکھاہے کہ سید عبد اللطیف ہے کہا گیا کہ آپ بے شک یہی عقیدہ رکھیں لیکن آپ تقیہ کرلیں۔لیکن آپ نے جواب دیا کہ مُیں کیوں تقیہ کرلوں۔ مُیں تواس وقت کا منتظر تھا۔ آپ نے ہر تجویز کورد کر دیا تو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم قربانی کہہ سکتے ہیں۔اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی اور ہاہر بھی کئی افراد نے اس قشم کی قربانیاں پیش کی ہیں لیکن ضرورت تواس بات کی ہے کہ ساری جماعت الیی قربانیاں کرے اور الیی قربانیوں کے لئے تیار ہو جائے اور ہماری جماعت کے بیچ، جوان اور بوڑھے اور مر داور عور تیں سب کے سب ایسی قربانیوں کے لئے تیار ہوں۔

اسلام روپیہ کمانے اور روپیہ جع کرنے سے نہیں روکتا۔ اسلام زمینوں کی حفاظت سے نہیں روکتا۔ اسلام کے ساتھ اسلام اس بات کا بھی تقاضا کرتاہے کہ جب اسلام کی طرف سے یہ آواز بلند کی جائے کہ اسلام کو تمہارے روپیہ اور تمہاری جائید ادوں کی ضرورت ہے تو پھر وہ چیزیں تمہاری نگاہ میں بے قدر ہو جائیں اور تم بلا در بغ، ضرورتِ اسلام کے لئے ان چیزوں کو خرج کر دو۔ اسلام میں روپیہ جع کرنا منع نہیں۔ حضرت ابو بکر شنے روپیہ جع کیا ہوا تھا

تبھی تووہ رسول کریم مَنَّیْ تَیْمِ کَ فرمان پر جمع شدہ روپیہ گھر سے اٹھالائے۔اگر آپ کے پاس ہو تا ہی چھ نہ تو آپ لاتے کہاں سے۔ پس اسلام یہ نہیں کہتا کہ روپیہ جمع نہ کر ولیکن وہ ساتھ ہی ہے بھی حکم دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالی قربانی کا مطالبہ کیاجائے تو بلا در بیخ اور بِلا چُون وچرا اس رویے کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرج کر دو۔

مَیں دیکھاہوں کہ جماعت کی ترقی کے دن قریب سے قریب تر ہوتے جارہے ہیں اور جماعت کی ترقی ہمارے لئے قربانیوں کے مطالبہ کو زیادہ سخت کرتی جار ہی ہے۔ جماعت کو جو عظمت اور جوعزت حاصل ہوئی ہے یاجو عزت اور عظمت حاصل ہو گی وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کے نتیجہ میں ہے۔ ہماری کو ششوں اور قربانیوں سے نہیں ہوئی۔ باوجو د اِس کے کہ ہم لوگ قربانیوں میں کمزور ہیں۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن بدن ہماری جماعت کی عظمت بڑھتی جاتی ہے اور اب کئی ملک ایسے ہیں جو سیاسی طور پر ہماری جماعت سے خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں اور اپنے ملکوں میں احمد یوں کو داخلے کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچہ مصر میں اب ہمارے کسی مبلغ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شام کی جماعت نے کوشش کی کہ وہاں جماعت کو تسلیم کیا جائے تو شامی ر نمنٹ نے اس سے انکار کر دیا ہے۔ گو ظاہر طور پر تعصّب کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ آزاد حکومت ہے اور آزاد حکومتیں یہ ظاہر نہیں کرتیں کہ وہ مذہبی تعصب کے نقطہ نگاہ سے روک ر ہی ہیں بلکہ کئی قشم کے بہانے تراش لیتی ہیں کہ یولیس کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے یاایساہی کوئی اُور بہانہ بنادیا۔ایک اُور ملک میں ہم اپنامبلغ جیجنے کے لئے پاسپورٹ کی کوشش کر رہے تھے مگر وہاں کی گور نمنٹ نے جواب دے دیاہے کہ یہاں کے مسلمان آپ کی جماعت کا داخلہ بیند نہیں کرتے اور چونکہ آپ کے مبلغ کے یہاں آنے سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیںاس لئے آپ کو داخلے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ کیا عجیب بات ہے کہ مس ۔ اور اس میں مسلمان کے داخلہ سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ حالا نکہ اس ملک میں سینکڑوں عیسائی مشنری داخل ہو چکے ہیں۔ان کے داخلہ سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل نہیں ہوتے۔اصل بات یہ ہے کہ گور نمنٹ جانتی ہے کہ احمد ی مبلغ عیسائیت کا مقابلہ ، گااور اس سے عیسائیت کو نقصان پہنچے گااِس لئے بہتر ہے کہ اسے داخلہ کی اجازت ہی نہ

تو حکومتوں میں یہ احساس پیداہو چکاہے کہ طاقت کو رو کنا چاہئے اور دو سری طرف عَوَامُہ النَّاس میں بھی خاص بیداری کے آثار نظر آرہے ہیں۔اور ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بھی لوگ احمدیت کی طر ہیں۔ اگر ایک طرف مخالفتیں زور کپڑ رہی ہیں تو دوسری طرف عَوَامُہ النَّاس میں بھی احمدیت کے متعلق تحقیق کی رَو حاری ہے اورایک سرے سے دوسرے سرے تک اور مشرق سے مغرب تک لو گوں میں بیداری اور توجہ کا احساس بہت بڑھ گیا ہے۔ بیہ دونوں باتیں بیک وقت جماعت کے لئے خطرہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ اگر جماعت قربانی کے اعلیٰ مقام پر نہ ہو تووہ مخالفت کی شدت کو بر داشت نہیں کر سکتی اور خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے پھسل نہ حائے۔اسی طرح اگر لو گوں میں زیادہ بیداری پیداہو جائے اور ہمارے یاس اتنے مبلغ نہ ہول یاا گرمبلغ توہوں لیکن ان لو گوں کے پاس پہنچانے کے ذرائع ہمارے پاس نہ ہوں تواپسے لوگ احمدیت کو قبول بھی کرلیں تووہ احمدیت کی تعلیم سے پورے طور پر واقف نہیں ہوں گے۔اور بحائے اس کے کہ وہ احمدیت کے لئے تقویت کا موجب بنیں وہ قومی تنزل اور کمزوری کا وجب ہوں گے۔ پس حکومتوں کی مخالفت بھی خطرے کاموجب ہے اور وہ ملک اور وہ علاقے جو ہمارے لئے اپنے دروازے کھول رہے ہیں وہ بھی خطرے سے خالی نہیں کیونکہ اگر ہم ان علا قوں کے لئے مبلغین کا انتظام نہیں کرتے توہم خدا کے حضور کیاجواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گامَیں نے تہہیں اشاعت اسلام کے لئے مقرر کیالیکن فلاں فلاں علاقے نے تم کو اپنے ملک میں تبلیغ کی دعوت دی اور تم نے قبول نہ کی۔ بتاؤ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ جن لو گوں نے ہمیں دعوت نہیں دی اور وہ ہماری بات سننا پیندنہ کرتے تھے اس کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو سنانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سُی۔ لیکن جو لوگ سننا چاہتے تھے اور ہم اپنی کمزور یوں اور کو تاہیوں کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکے اُن کے متعلق خدا کے حضور ہم کیاجواب دیں گے ؟ یقیناً یہ ایک ایساسوال ہے کہ جس کا ہمارے یاس کوئی جواب نہیں اور ہم ایسے لو گوں کے متعلق بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ے دوستوں کواپنے نفسوں کو ٹیولنا چاہئے اور غور کرنا چاہئے کہ کیاان کا

نے کے لئے تیار ہے یانہیں؟ ہرایک احمہ چے کہ اس کا نفس اسلام کے لئے قربانی کے ہر مطالبہ کو پورا کرنے میں باط محسوس کر تاہے یا نہیں؟ اگر وہ اپنے نفس کو ایسا نہیں یا تا تو اُسے اپنے نفس کی فکر نی چاہئے کہ وہ کسی وقت اسے ہلاکت کے گڑھے میں نہ گرا دے۔ جب تک ہم کُلّی طور پر ی د نیاسے قربانیوں میں فوقیت نہیں لے جاتے اُس وقت تک ہماراا پنی پہنچنے کی خواہش کرنا ہالکل عبث اور بے سو دہے۔ قربانی کے جتنے رستے اور جتنے مرا' . ب کا طے کرنا ضروری ہے۔ اور جو شخص قربانی کے ہر رستہ پر چلنے کی کوشش شیطان کے آنے کے ہر رستہ کو بند کرنے کی کوشش کر تاہے کیونکہ شیطان کے آ۔ مینکڑوں رہتے ہیں۔ان سب رستوں کو بند کرنے کے لئے مومن کا فرض ہے کہ ہر رنگہ قربانی پیش کرتا جائے اور شیطان کے رستہ کو مسدود کرتا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم پورے طور پر اپنے فرائض کو پہچانیں اور احمدیت جس رنگ میں ہم سے قربانی کا مطالبہ کرتی ہے، ہم کرتے چلے جائیں تو ہم تھوڑے سے ہی عرصہ میں اپنے آپ کو اس مقام پریائیں گے جو نیا کو محوِ جیرت بنادے گا۔ لیکن بیہ چیز صرف باتوں اور منہ کی لاف و گزاف سے نہیں حا ہو سکتی بلکہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے سے حاصل ہو گی۔ پس آج جماعت پر نازک وقت آ گیاہے اور ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ اپنے نفس کو ٹٹولے اور اپنے نفس کا بحیثیت قاضی کے محاسبہ کرے۔ اگر اس میں کمزوری اور غفلت یائے تو اسے مجرم قرار دیتے ہوئے اس کی شخص نے باوجو د اپنے نفس کے مجر م ہونے کے اسے بری قرار دیا وہ خدا کے سامنے جوابدہ ہو گا۔ کیونکہ جس طرح ایک چور مجرم ہے اسی طرح وہ جج بھی خدا تعالیٰ کامجرم ہے جوایک چور کو چور تسجھتے ہوئے بُری قرار دیتاہے۔ جس طرح ایک مجرم ہے اسی طرح وہ جج بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے جو ایک خائن کو خائن سمجھتے ہوئے بَرِی قرار دیتا ہے۔ پس جس شخص نے اپنے نفس کو ٹٹو لنے کے بعد باوجو د اسے مجر م یانے کے فیصله دیااوراصلاح کی طرف قدم نه اٹھایاتواس نے توبہ کا دروازہ اپنے اوپر خو د نے اپنے نفس کے خلاف فیصلہ دیااور اسے مجرم گر دانا تواس کے

پس اپنے نفسوں کا اِس طرح محاسبہ کروجس طرح ایک د کاندار ہر شام کو اپنی بکری کا حساب کر تاہے۔ اپنے نفسوں کو قربانیوں کے لئے زیادہ سے زیادہ تیار کرو کیو نکہ تیاری کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگرتم اپنے نفسوں کو قربانیوں کے لئے تیار نہیں کروگے توتم وہ کام نہیں کر سکتے جو خداتعالی نے تمہارے سپر دکیاہے۔" (الفضل 22 اگست 1946ء)

. 1: بخارى كتاب فَضَائِل اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّ مِيْنِ بِي الفَاظِئِينِ" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

<u>2</u>: السّجدة: 6

3: الحجر: 7